مليله امثاعت اماميش كلفنون المسر نخة العلماء موللناسير كاظم صافعيل تعوى ربحن شن مطبوعه م فسيرا زقوى برلس لکھنو

محمول م نے ہے

قیمت ۱۲ نے پیسے

## تارف

حقاینت نرسب بردلائل توبرابرسین کے جاتے د ہے ہیں كريه رساله ايك اليد موال كاجواب سے جود ور حاضري الزام اللا جانا ہے کہ مزہب کی صرورت زمان قدیم بیں تھی مگرموجود ہ تیوں کے دوریس اس کی مزورت نہیں ہیں۔ فاضل صنف نے اپنی مسلمہ ذہبی اور تعلی توانائی کے ساتھ اس سوال کا مضبطور تھے جواب تحرير فرمايا ہے۔ اميدس كدافراد ملت اس رساله ك فيركابيل كوخريركوا فيلقول

امیدم کدافرادست اس رسانه کافیرکابید کوفردرای لقول مین امیدم کوفردرای لقول مین استان کافیرکابید کافیرکابید کافی کوفردرای کافیرکابی کافیر

به الله ارتمادهم اسلام کی ضرورت بزب کاخال سے کی عصر جا جا کا انسان یہ بھی سے

الل مزب كاخيال به كم عصر صاحر كا النان مذ بهب سے بي نياز سه وه دن بيت كروب النيان دين كا فحاج كفا الغول لحصات الناني كم ملادارتين دورة الريني ودرجال خوانت ددر مز بهم ودیاشت ددرعلم دمونت. مغرب من بهب دسمنی کی اس داه پر این طبی رندار سے انہیں گیا ہے۔ اس کا یا عیث دہ عظیم کئٹ کئ سے ہوعلم و کلیا کے درمیان اب بن بھی ہوجی ہے۔ اس تصادع ہے الحسن ایک ہم گر طاہمی میں مبتلا کردیا ان کو اہل کلیسا کی تنگ نظری نے مرب ہے بہب سے نام سے بیزار بنادیا۔ دہ مجھے کہ دیں الحاط دلیں ماندی رافعت در حیمت بیندی کا دومرا نام سے برسل ابل مفرب کی اکتریت بینماه بلائے کئی سانسے ما حل بر مقام و کمال مادیت والحاد کا سیماه برای برانسے ما حل بر مقام و کمال مادیت والحاد کا سیمرد هو کیا۔ مر بهب وهمى كى اس وياكا دائره كشاده سع كشاده تر بوع طا رند دند ملمان بھی کھنے لگے کہ سرتی دکا میابی کا خواب بلازم سے جدا ہوئے سرمنرہ تعیریں ہوسکتا۔ ہیں مؤب کی طرح دیا كولس يشت وال كرآ كر بوهنا جا بية الام ايك كهذوفرا من بهب ہے سلم وسما سن کے موجودہ روش زمان میں اسلام کی چندال خرددت نيس ہے برائے كى ايك مين عربدتى ب اسلام اپى زندا کے دن پورے کر جا ہے اُسے حیات النانی کی تیرس جتنا حا لین کھا دہ ہے جگاب اسلام کی جگہ علم نے لے لی ہے اس کا دارا بدایمت مزیب سے دسے تر ہے۔ ورحقیقت یہ آدازیں اکفیں لوکوں کے دیان سے سکتی بنا اللام کے اساسی مقاصد سے کا مل واقعت بینوں بی اکھول نا اللاى مع نظر كاد الره بست تنك ا در فخصر في كياب -وه رکینے ہیں کر اسلام کوان مو دھنے مقاصد میں جس صدیک كاميانى بولكى منى بريكى مند توقع نفنول ہے۔ اللام بمت پرسی کامدیاب کرکے النان کے مرکوفداے يكتاك باركاه بين جمكانا جارتا عقا اين قصدين كاميا بي حاصل بوي أن كالف ي المعان قائل من وست وكرسان قائل من

منقسم منقے اسلام نے الفست دیرا دری سے جز بات پریاکرکے افغیں ایک قوم کی شکل دے دی۔ مثراب نوشی، قبار بازی، افغیں ایک بوئی اور د ختر کشی آن کا عام مشخلہ بھا اسلام نے کفیں مشخلہ بھا اسلام نے کفیں اور د ختر کشی آن کا عام مشخلہ بھا اسلام نے کفیں ان عا دات سے روکا ۔ کیس کا میا بی ہوئ کیس تیس ہوئ۔ اس کے مصنے یہ ہیں ا سلامی تخ یک اپنے لفظہ انتا ک بودی بی ہے اس کے فحت میں این کے مامنے ہیں خرورت ہے کہ اب ہم اپنے موبودہ مسائل زندگی کے جل میں تازه علمی اصول ومبادی کودمناقراروی -آج کل کا فائی ما د اسی سمیت یی بے بخیالات مان بتلارہے ہیں کرونیا ابھی اسلام کے بنیادی مطح نظرت ناآشا ہے آہے ہم ادر آپ س کر دون اسلامی کو تھے کی كوستش كرس يا در كهذا جا جيد كداملام نام ب براس ائتراد ارضی سے آزادی کا جوالنان کوراہ خیری ترتی سے پرو کے اسلام نام ہے ان ہوسناک النان ناشیطانوں كم الني الناري المان كا و أو النان كو ورا و اللكاكم اینا علام بنانا چاہتے ہیں وہ جن کے ظاہدا اکام فی و الفان سے اوری مرکز کیتے ہیں دہ جوالنا نوں کی عزت

نفس، خود داری، آزادی فکر، جان د مال پر داکه و الحین اسلام ال باطل طاقوں کے مقابل ذہن النافی میں فدلیا مالک الملک کا تصور پیدا کرتا ہے۔ وہ انشان کو اس کا سخفيست كانتناما يتاتا سي كلي لفظول بي الن كا اعلان ہے کہ النان پر فلد ا کے علادہ کسی کو کو سے کا بی تین ہے یہ خیال بالل غلط ہے کہ املام لا الا الا نشرے ذراج نقط چوب وسائل کے بنے ہو سے بنوں کی عمود رست کا انکار كرتاب - بين اسے السر احد كے مواكني طاقت كے مائ النان کا بھکنا بہتد بنیں ہے۔ املام خدای بارگاہیں بھی مرتبھکا نے کی دعوت مز ویتا اگریہ النان کی شرانت نفس کا زان تقاضاد بوتا-

اللی مالک بیرون طاقتوں کے دیم مندکی بی امیر کرنے کے لیے اسلاقی مالک بیرون طالع جا دہے ہی اُرج جب کر مالان اسلاقی مالک بیرون طاقتوں کے دیم دکری برزندگی کے دل اسلامی مالک بیرون طاقتوں کے دیم دکری برزندگی کے دل کاٹ درج ہیں۔

اسلامی میں کہ مسلمانوں کی فراتی دولمت دھورہ صوکردول فاجی این خواد کی مالیہ والی دولان کا خواد ہے ہیں۔

强从 كانون يس كرايئ بياس بخيار بيس -ا ج جب کہ استفادی جوایں اکٹر مسلمان ملکوں میں تھیلی ہوی ہیں کیا اسلام کے اس اعلان کو قریرانے کی خردرت بنیں ہے كدالنان سيدالتى طورمرم اقترا دارضى سيخة زا دب یں وقت ہے کہ ہم وحدت اللامی کے جنداے کے زیرتا فارجی طاقتوں کی کٹافٹ سے اپنازمین کویاک کروس ان کے جبيف والمحوس ليجي اقتدار سے اپني جان ومال، عوت دا بردا عقيرة فكركو تيموالين -لقينًا اس اقدام سے نه عرف مل اول کو قائد ه بولے کا بلكرسادے عالم كے داسط امن وسلامتى كا يربيفام بوكا اس وقت تمام دنیا و دبر سے تنا لف طبقوں میں بی بوی ہے۔ انتر اکیت و مرمایم داری به دونون بر ایری قریس بی جهم دقت باہم وست وگریاں ہیں۔ان کے در میان لقا وم ورقابت اس كروطبقة كى برولت بهرس بربرايك ابناالرونفوذ قام كرنا چا به اكرعالم اسلاى اينا كهويا بواحقيق بتقلل دایس لے ہے تو اس سے دیرا قائدہ بوگا ایک پر کاان دولوں مخالف عضروں کے لیے وجہ اتابت باتی مزر ہے گی۔وور سے ہے

کر کھی تقادم کر دروق ی کے در میان بنیں ہوتا ہے دانش من حرافی مرفی مقابل میدان میں اسی وقت استرق ہیں جب دونوں کی طاقت ایک دومرے کے لگ بھگ ہو۔ یہ تمیم اطبقہ ان متعادم قوق کے دومری کے لگ بھگ ہو۔ یہ تمیم اطبقہ ان متعادم قوق ک کے قداران کو ہوا ہر بنیں ہونے دیگا۔ وہ جس کی طرف تھے گا اسی کا بلیہ کرا نبا د ہم جائے گا۔ اسی طرح ان عالم مرفق النائی ہوس دافت دار کی اگر کا این دھن اس سے گا۔ دوع النائی ہوس دافت دار کی اگر کا این دھن اس سے گا۔ دوع النائی ہوس دافت دار کی اگر کا این دھن اس سے گا۔

اسلام دہ حربیت بہند من ہے جوکسی بیرون طاقت کاکیا ذکر الشان کوخود اس کی نفسانی خواہم شوں کی غلامی ہے کہی نہیں دینا چاہتا اس کی سجی متناہے کہ اسان جد بات ہوا دہوں کے مینا چاہتا اس کی سجی متناہے کہ اسان جد بات ہوا دہوں کے ساکھ خواہم ش ذیست تک کی قیدو بندست آزا ذہوجائے اس کی نظریں اس زندگائی دنیا کی اپنی حربیت حمیر کے مقابل کوئی قدر دنیست بنیں ہے۔ قدر دنیست بنیں ہے۔

باطل قرین اسان کاسر اینے سامنے تھکانے کے لیے اس کے نفسا فی خواہشات کو بھی الاکاربناتی ہیں۔ ذر، زن از بین کی طع دلاکر بھی عمیر کی خرمد ادمی ہوتی ہے۔ تق سے مخوت کرنے میں جب تام مسائل ناکارہ تا بہت ہوجاتے ہیں تو ہوز میں قبل

ی دهی دی جانی سے اسلام اسان کو ہمت دلاتا ہے وہ کتا ہوکہ اس مديد وتخوليت كے مقابل سيراند اخت نه بونا جا ہيے سرجاتا ہے و جائے سین وہ باطل کے سامنے مرتھے۔ اسمان کو حفاظمت حق کی خاطر ہر تربانی سے ۔ بیے نیار رہنا جا ہیں۔ قل ان کان ابادیم وابنائیم واخوا کم واز واجکم وعشر تکم و ابوال افر نیمتو باد مخیارة تخنون کسا دیا و مساکن ترضوبها احب اليكمن الله درمو له وجها دفى سبيله فتر بصواحتى يا فى الله بامره دالد لابهرى القوم الفالتقين رموره توبه ١٢٨ "ا ب رمول مسلما نون سے کمدو کداکر تھیں اپنے آباد اجداد الينه بي الين بيان الي بويان، الين على الدن دولتیں، اپن کارے جی کے ناکام ہونے سے م ورتے ہو، انے پندسدہ مکانات صرائی کے رسول اور راہ فدائیں جاد سے زیادہ چینے ہی تو امرالی وموت کا اتنظار کرد فدر و ندعالم فالتقول كومنز لمقصودتك بركز نيس يهوي ع كالا ب الله النان الاه فالتيس ونكر ابن عكم التيت لذا اسے ضائے نہ ایا جائے۔ اے نفس اور اس مقصد کے درمیان توازن کی ضرورت ہے جو تر بان کا طالب ہو وازنے بعد

اگر پائے مفتصد گرا نبار بھلے تو النسان کا جان وے دینا حیار جا دواں کا ضامن ہے۔

خواہمشات نفسانی سے آزادی کی حایت بی امملام کے پیش نظر ڈو فا کرے ہیں۔ ایک دہی کہ انسان طاعوتی دجروا طاقو ت وجروا طاقو ت کا رہم کا برخم طاقو ت کے برای کا ایم کا رہم کا برخم مقابلہ کرسکے گا دوسرے ہے کہ اُسے نفس کی تا بھروری سے چھٹکاد باکر اینی اور اپنی قوم کی ترتی سے جھٹکاد جائے گا م کرنے کا حوف فی ماری کا حوف فی ماری کے لیے کی م کرنے کا حوف فی ماریکی اور اپنی آور اپنی قوم کی ترتی سے جھٹکاد جائے گا م

جد بات کے دریا میں غرقاب انسان کو یہ غلط نہمی ہوتی ہے کہ بی ننبی کر بین است دنیا سے زیا دہ لطعت ایر وز ہور ہا ہوں دہ نمیں ننبی کر بین ہوس رائی عنقر میب بر سختی و محتاجی کا ایک الساطوت ایس کو بہنا دے گی جس سے گلہ خلاصی ممکن نے ہوگی فران الساطوت ایس کو بہنا دے گی جس سے گلہ خلاصی ممکن نے ہوگی فران مون دون کل ہوس کی بیاس کبھی بجھتی ہیں سے اس میں بر ابر دن دون کل چو گئی ترق ہوتی رہتی ہے۔ رفتہ دفتہ وہ وقت کا جا تا ہے کہ جس سے اس کے فکر دعل کی سادی قد انامیاں اس میں فواہشات کی میں اس بوتی ہیں دہ ایک ہیا نہ زندگی گرزارہ ایک میں اس جامعہ النانی سے مما بل سے نہ کوئی دن جی کر درجا ہی اسے جامعہ النانی سے مما بل سے نہ کوئی دن جس کے دو جاتی ہے اس میں در ایک بیان در درگی گرزارہ ایک اسے جامعہ النانی سے مما بل سے نہ کوئی دن جی کر دو جاتی ہے دونان کی میں در دو جاتی ہی کہ جاتی ہوئی ہیں دہ ایک بیان در درجی کے دو جاتی ہی کہ جاتی ہیں دہ ایک بیان در درجی کر دو جاتی ہی کہ جاتی ہی کہ جاتی ہی کہ دونانی کی میں در دو دونانی کی میں در دونانی کی میں دونانی کی میں دونانی کے میں اس کے میں ایک میں در دونانی کی میں دونانی کی میں در دونانی کے میں ایک میں دونانی کی دونانی کی کر دونانی کی کھون کر دونانی کی کا دونانی کی کی دونانی کی کر دونانی کی دونانی کی دونانی کی دونانی کی دونانی کر

اور نہ وہ اس بارے میں کھے کرسکتا ہے۔ تا دیخ عالم مثا ہر ہے کہ عیش وعشرت کی دلدا دہ قومی انسات کی بھی کوئی خد مت بنیس کرسکیں۔ یہ دیکھا گیا ہے کوئر تی سے بجائے اخریس انتخاب این آز ادی تک سے دست بردار ہونا برار دوم، اونان اورفادش کے اقبال وسم کوکس نے لواركوشة جنا عظم مي بلندوبالا دعوے كرنے كے بعدفران كاكي حشر بدواء تاريخ دول دراقوام بين ايك دومين مسكطول مٹالیں ملیں گی ہوا وہوس کی بندگی کے بعد کوئی قوم بنیائی کی يى داز عقاك اللام نے خواہنات نفسان سے النان كوردادى ولا في من لورى كوسش كاراس كے ليے ايك المة به هاکه ده زندگی کی تام لدتون پرقدفن کرکے انسان کان سے فودم کرد تولیم اسلام سفاس داه کو افعتیا رہنیں کیا ہی نے ہر شخص کو لد ات حیات کی ایک محقول مقدار سے فائرہ المقان في اجازت دى - كلواد الشرب ادلالتر فلكا ويبع مرصد سے دیا دہ د بط صور اس کے ساتھ مد ہب نے ہدایت کردی کہ كقارى ذبهن وعملى سارى طا تنون كو فوع الناني كى فلاح وببود ادر اعلاء کلے حق میں صرف ہنا جا ہے فرود جاعت کے

صوت ین توازن کای وه بلند نظریه بهرس کانن تنامالک بس الملام ہے۔ کا استوں کے شکنی سے انہ کال آیا ہی ۔ كياس كاصطاحيت وتوانان كالمنتير تصريام بغرب عادد وابروس مردن برسال الاساء يقينًا إن مو الول كا جواب نفي مين علي كا ويوريول كما ماقاً ہے کہ اسلام چودہ سورس سیلے کے النان کا دستورسیات، ميروده مشكلات زند كى كے حل ير بيرون كى د بنا في كى فردات اليالي -ابلام کے غیر فردری ہونے کا نعرہ بلندکر نے والول نے يرمانا مهاك وه جاكت وخرانت كے دوركى بيد اوا دين به بلکه اس نے نوع النانی کو جما لؤل اور فرافتوں سے مخان وى ب ان كى نوعيت مخلف عى لبعن عوام كى تراشى بون مقين اور فيم اجار دربيان كه اخراع وبين كفين -النائية كالرائي إكفول كرباك الوكري ومنك كمبية تور بتول كرسامية فحكا باوا كفار الرام فيلترب كا مرالندكر دياداس في الن كالناب بي غور فكر كى دعوت

دی۔ ده منفر درعوت جرب می عمل دمد بهب اور علم وین کردری كوى نقام نيم محتاراب شايان بالشرك معف فرانست جهالت كے ہيں اور مدحقائق علم كامانناكفر با مشركے مرا ديستان اللام سے ہی مرتبدویان انسانی یں دائع کیا کہ ہروہ عقد جي كا النان الكفات كرے الله كى توفيق دا مداد كا يجير اس کیے دہ فکروعمادت کا سخت ہے ہماداعالم ادر اس کے لوشدہ فوائر النان کے فائدہ اٹھانے کے لیافلی ہوئے ہے۔ جهالت و فرا فر عا فير في في المنطقة المنظفة المنظمة المنظفة المنظمة ال كان اطريت وك سے في سے النان اس دقت كى بالمثير الل كا الله و تورياً نضف عالم بندر تان بين اور مخلف ونياكا دوسرالصف مصدايك دوسرى فرافت من بتلاب اس خوافت کا نام سامنی ہے کوئی مبتر بنیں کرمانتی علید مونت کازیروست ورای سیاس نے نوع بیشری کو بڑی و تدن کی دا ویل بست کے بڑھایا ہے۔ ہم سائن کے کا لفت نیں ہیں لیکن دسائل عوفت کو اسی میں محد و د نہیں مجھے ہے ہی كوفدائ وطده لا رشيك كا درجرين و عصد الل مخربة

بخرميت كى فكرى جو لا نيول كوميدان واس ميں محدد دبنا ديا ، وجال بى علم تجريبى كام كرسكة ہے يہ ميدان اپنی جد بست كشاده ہى لین ان ان کی نظری وعلمی صلاحیتوں کے لیے تاکائی ہے جبا النان کی ملمی قوست حوالی کی چار د فیاری یی محدد د منیں ہے آ دنیا کو کیوں اصرار ہے کہ ہر چرز کو اعظم بھر ہی ہی کے قد لیے مانوں کے يمى اعرادنام مقوليت ميميس كا دوسرانام فرانت دجهالت ع دنیاکوال خرانوں سے آزاد ہونے کے لیے اسلام کی ای طرح مردرت ہے جی طرح جو دیسے اهمام سے چھکارے کے داکھ يرو تورس يلك احتيان على -طائيہ مما بن زندي كاكون ما سي بي جي كے ليے دين المام ين برايات نعوي وبون المام محمن عقيده دويي. تمديب اخلاقي اور دعوت فكرى كانام سيس سهدوه ايك مكل قابل على دستورز ندكى سبعدائن في سفريا سنا التقسادى معامقى اجماعی برمیدان میں نوع النانی کی تشفی بخش رہناتی کی ہے دہ منودر بها فاجس مي فرد دجا عسط علم و مقر اصل وعما دسا وتياوا فرت بابم والتروم تبطين بيال موقع بين بهكم نظام املاى كيملقلق مفصل بحث كرسكين حرث چنداماسى مقائن ونکات کے بیان پر اکتفاکر تے ہیں۔ ۱۱) اسلام محض فکری و نظری من ہمب ہنیں ہے وہ ایک نظام علی ہے جو انسانی ضروریات ونفسیات کا جا ٹرزہ نے کرمرت کیا ١٢) اسلام نے اس نظام ذندگی کی تشکیل میں ہر نقط پراعمدا الفات ادر توازن كا لحاظ كيا ہے رسب سے سياس نے جسم و دوع کے تقاضوں میں قوازن قام کیا۔ دونوں کے واسطے صرود فين كرد سيف ان حدود بين ايك كوددمرسكى م المت كاحق میں ہے۔ اسلام النمان کو نہ جوال کی طرح ما دی ادر مطلق الون ا مانا چا ہتا ہے اور نہ فرنشنوں کی طرح خالص روحانی ما دیب مالك فلك د طعنا جا بما بهداس كامقصد به كرانيان کے تدم الیسے وسطی تقطہ بر ہوں کہ جسم دروح کے درمیان کوئی لل ملق نه بادنے یا ہے۔ اس کے بعد اسلام نے فردو جاعت کے مطابات میں اس کے بعد اسلام نے فردو جاعت کے مطابات میں ایک اس کے حقوق مقرد کر دیئے۔ نہ ایک اس کے حقوق مقرد کر دیئے۔ نہ ایک اددورى ودكرى اكت زيادى كرسكى سے منهاعت كوفرد ما فی تلفی کا موقع دیا جا مکتا ہے۔ د زوجاعت ادر اس کے

مفاد برمسلط ہوسکتی ہے۔ ندایک طبقہ ووسرے طبقہ کے تفون عصب کرسکتا ہے۔ نہایک قوم ددمری قوم برطلم و تقدی کی مجازا مذہب کا دسمتی را در ائس کے نیز برات ان مب کے درمیا لقادم سے الع ہیں۔ النال مخلفت عناصر کا جحوعه سے - ده مادی و اقتصادا خردریات کے سا کھ خالص روحانی داننانی مقتضیات ، ا د کھتا ہے اس کے لیے مفید ترین نظام حیات دہ ہو کا واس د ندی سے ہر بداوی ہم گیر د جا تع نگران کر ملے۔ نظام اختراکیت انتمان کی صرب اقتصا دی و مادی مشکل کامل بیش کرنے کا وجوے وارہے۔ اس کے یاس آئی وہا دالنانى بىياس . كھا نے كاكونى مامان موجود منيں ہے۔ يون الملام کے علاوہ دوسرے مز ایرب المثان کے خواہمثات دا كاليراني كالبيدما كقرمامان ركفة بي مكروه بعادكم ين كوى الساعمل ومتورين ويقص كوسم النا متصادى اجتماعی اودرسیاسی مسائل میں دہنا بنامکیں۔ رس اسلام کے نظام اجتماعی واقتصادی کو الفرادی واقتقال جیتیت ہے۔ ونیا کے موجودہ نظا موں میں کوئی ممام و کما

اس کے مطابق نہیں ہے وہ سرمایے داری والتر اکیت کے مفالے بمرالظام سے ۔ یوں تجھنا جا ہے کہ ان دونوں میں سے برایک کھوا تھا کہاں د کھی بڑا کیا ں امرام ان دونوں کھی ایک دونوں میں اسے برایک 一年でしどいとく الملام میں فرد کو امالی جنسیت این دی گئی ہے۔ وہ ير بندسين كرتاكم زوق اديرجا عدت كحقوق كالمبينط برها دیاجائے۔ یوں ہی وہ مشرقی یورپ کی طرح جماعمت نے مفاريد فروكه بهي قربان بنيس كرسكما. ديال فرد الدايل فترقوا يك حقر ذرة وسے ۔ دہ جاعبت سے اینے حقوق کے مطالبہ کا کوئ ی بنیں دطی ہے۔ لیتناحریت ورکی یہ صربندی اس کی ازادی کو بحال رکھنے کی غوض سے کی گئی ہے۔ اس سے انکار نين كيا جاسكما كه زدر، زن ، زمين اكن و بينية مفاسد كى عل اليل ہے۔ نوع الناني كوال خادول سے . كانا فرورى ہے اس کے لیے اس کے جنگ النا بنیت کی حفاظت کرتے بوسے کئ تدبیر کا لنا جا ہیے النان کا جوہر التیا زی ہے انے ادادہ واختیار کے ساتھ بڑا یوں سے بیخا۔ بلابتہ ا ٹر اکیست ہی کو مرمایہ دادی کے مفاسدسے بچاتی ہے لیکن انها ن کی قوت اختیا د کو بھین کر۔ کھلا بتا ہے اس پی انشان کی تفصوصیت کیا۔ اس طرح تو جا نور کو بھی برائ سے د د کا جامکتا ہے۔

اس كے بالمقابل اسلام ايك قطرى محتدل اورمتوازن نظام جاس كوفردوجاعت دوندل كے حقوق كالحاظ ہے. ده فرد کی محد در آنه اوی کاقال سے دواس کی قب اختیار كوملب بنيس كرتا ہے۔ بے مثاب اس نے اپنے اقتراداعل کے خاشدہ کو تکرال بنادیا ہے کہ دہ کا تون عدالمت جماع كانفا ذكرتے برد كے فرد كو جماعت برمسلط مذ ہونے دے اس کے نزدیک بر محق وہاں تک آزادہ کے کواس کی سخفی آزادی دوروں کے حقوق میں طل انداز نہدائی بابت تاریج یں بیفرالام کے ارفادات اور آپ کے فيصل محفوظ بي يسم ة ابن جندب كاميوك ورخمت ايك رد انفادی کے گریں کا اسمرة بااجازت حاصل کیے اپ ورخت کے پاس آتے جائے دہتے تھے۔ انعادی نے سمرة سے كماكم آواز وے كر طوبي وافل ہواكرو، الخوں نے انكادكيا-يات بناب دنيالت ماي تك يهو يخي -آب فيم

سے فرایاکہ اجا زت نے ایکود اکھوں نے تبول منیں کیا بحصرت نے فرایا کہ کھرتم اس درخت کو فردخت کر فحالا سمرة الا معنا لا الم مرة تم دوسرے کو حز دہو کیا اداک باسم ة الا معنا لا الم مرة تم دوسرے کو حز دہو کیا د سے ہو۔ کھراپ نے اس فرد الفادی کی طوت مخاطب ہو کر حکم دیا "از صب فاقلها دا رم کھا دہمہ فائلها دا رم کھا دہمہ فائلها دا رم کھا دہمہ فائلها دا رم کھا دہمہ فائل الا حزر دولا حزادتی الاسلام ۔ جا کہ اس درخت کوا کھا و اس کے معمد پر مجھیں کے دوکیو تک اسلام کسی حرد رساتی کو مرد است بنیں کرسکتا ہے ۔ اس مرد است بنیں کرسکتا ہے ۔ اس

ایک دو دہنیں نظام اسلامی میں بکن سے موادد ملتے ہیں۔
ہماں اس نے مفا داجیاعی کومنفوت شخصی پر مقدم کیا ہے
اس نے ظلم کی مطلقا ا عانت کو حرام قرار دے دیا خواہ انسان
کواس سے کیسا ہی عظیم شخصی فائدہ ہودہا ہورا موات کی فیل کو اس سے کیسا ہی عظیم شخصی فائدہ ہودہا ہورا موات کی فیل تلفیل و تدفین پر اجرت لینے کی ما نفت کردی نا ڈس اذان اطلاع عام کے سیئے کہی جاتی ہے۔ بڑ بیت نے اس اجما ہوت کو اجائز کر دیا۔ قاضی دومردل کے تضایا کا فیصلہ کرتا ہے۔
اجائز کر دیا۔ قاضی دومردل کے تضایا کا فیصلہ کرتا ہے۔
اس کے لیک اس ملسلہ میں رمثوت کا کی ذکر اجرت تک لینا جائز کر مسلمہ میں رمثوت کا کی ذکر اجرت تک لینا جائز کر مسلمہ میں احتال اقتر ال کے لیے کر درعوام کے اموال پر

تعدیرلیناباین با کھ کا کھیل ہے۔ اسلام النا کے دیے ہوئے تحفه عطيه ادر انعام كالمناحرام عجمتاب-عام دستور م كرجب كونى جيزيا ذاريس ناياب بوزيكى ہے قوادداگر ائی کو ذخیر ہ کر لیتے ہیں دھ انتظاد کرتے ہی ک جب بر با زار سے بالکل مفقود ہو جانے کی توقیمت برط حاکہ زدخت كري كے-اصطلاحًا اس على كو احكار كي بي الل کویہ بیجا نفع اندوزی پیند منیں ہے دہ ان تا جرد ں کوسے یر بجوركرتا ہے اس كے ليان ناقابل كل ہے كہ جذا ديوں كے فائده کی خاطر اوری جا عدت کو پرلشانی میں و کھے۔ نوع الناني كويم برايات المام نے الى وقت كي جب مدالت اجماعير كاكولى مفهوم الل كے ذائن ميں منظالى نے اس نظام اقتصادی کی تشکیل و تدوین اس وقعت کی جب ان محدماع اس کے تصور سے بالکل ما دہ کھے۔ النبان البيام علم ومونت كے بعد عالم اجماع واتعاد میں دونظام بیش کررکا ہے۔ سرمایہ داری اور اختراکیت کالم ایی جا محیب کی برولت الن دونوں سے بر ترہے۔ كادل مادكس في النان كا بنيادى خرور تون كا ذمر دا د

عكومت كوقرار دياي - غدا ، جائے سكونت اور جنسي سراى كا تنظام اس کی طرف سے ہونا چا ہے۔ یہ اسلام کے تیرہ موہس پیلی فشور عام بیقام کالیک جز ہے۔ دسول اسلام کا اعلان ہے من کال لناعا دلم مكن لد زوجة فلنتحذ أروجة وليس لرمسكن فلتخدر لدمسكنا ركيس لا خادم فليتخذ له خاوما و ولسس له دابة فليتخذ له دابة "جو محض ہارا کام کرے اور نا کخذا ہو اس کی شادی ہونا چاہیے۔ دہنے کے واسطے طور ہو تو اس کا اتنظام ہونا چاہئے۔ فادم ادرسواری کی عزورت بو تو ده سیاکرنا چا سید-ہے کھلا ہوا عام ارشاد ہے۔ اس میں مکومت کے وہ تام مازمین دافل بی جو مختلف شیول پی فد مات بر مامور ہوں۔یہ ان عال کو بھی شامل ہے جو حکومت اسامی کی طرف سے قام کر دہ کا د فاقوں میں کام کر میں۔ یہ رشتواکیت کا دہ رُخ ہے۔ اس کے موافق ہے۔ اس کے علادہ بہت سی با توں میں دونوں کے در میان سٹ ید نظام الای کے پیچیز بہلو تھے جن کی بابت اجالاً کھی وف كياكيا -الفات كيخ كه ده من بهب جحيات بشرى ك

اس چوڑے چلے میدان کا کمل احاط کے ہو۔ دہ مرب بو نوع النمانى كے افكار وخيالات ، اسمال دعبا دات، اقتصاديات واختاعيات، مياميات ومواشيات كامام وتتور العل مو كي اس سے دنيا جھی بدنياز ہوسکتی بے أج جب كم الركم اورجنو في الراقيرين قرمي عصبيت نے وحشیار شکل اختیاد کر بی ہے اسلام کی شدید فرورت ہے ده اللمجن نے تیرہ کوبرس پینے کالے اور گؤرے، قلام اوله مالک کے ورمیان عملاً مساوات کی مثال قام كردى - مساوات كاكياذكر أس في زير بن حادة اود ان کے بیٹے اسامہ کو مهاجرین والفادکی فیج کا سالار بناديا - د مول نے فر مايا اسمو و اطبو د لو استعلى عليم عميد هيئ كان دامر ويبتر ما اقام نيم كتاب الدتبارك وتعاط أع جب كم برطا ترت در سطنت كالمطح نظر لك يرى بنا ہدا ہے کرود النائیت کی تھا ہیں اسلام کے جمرہ پر ہیں۔وہ اللام جس نے تفی اندوزی کی خاطر ملک گیری کونا جا مؤ قرار دیا ہے۔ دہ دیکھیے رہول اللام مکر معظم یں عظم فوج کے ساتھ د اخل مود ب ایل کدکواین سلطنت منوان کے بینی

بلکہ اُن میں نشر وعوت کی غرض سے دنیا کے استجاب کی کوئی صد نہیں رہتی جرب رسول اپنے خون کے پیا سوں سے مخاطب ہوکر نہاتے ہیں۔ او حیوانتم الطلقاء۔

آج جب و دنیای اکثریت سرمایه داری سے بهلک مفاسد میں بتلا ہے کیا اس نظام اسلام کی ضرورت تنیس ہے جس نے سود خوری اور ذخیرہ اندوزی اور اندازی کردیا ہے ان دونوں براس تت سرمایہ داری کا دار و مدار تھا۔

آج جب کو اشر اکیت کی دج سے ما دیت والحاد نے ممارے مارے عالم بین ابنا اگر قائم کرلیا ہے دو حانیت اسلام کا بنیام سنے کے لیے گؤش بر آ دا ذہبے۔ وہ نظام اسلام جو ادحانیت کے لیے گؤش بر آ دا ذہبے۔ وہ نظام اسلام جو ادحانیت کے چٹوں کو خزاک کیئے بغیر جماعت کے ان تمام انتھا دی خردریا رت کی کفالت کولیتا ہے جس کے لیے نظام اشراکیت کو اخر اللی کیا ہے۔ اس اسلام کیرا تش جزاک سے اشراکیت کو اخر اللی کیا ہے۔ اسلام کیرا تش جزاک سے اسلام کی اسلام کیرا تش جزاک سے اسلام کی کرا تش جزاک سے اسلام کی سے اسلام کی کرا تش جزاک سے اسلام کی کرا تش ہے کرا تش ہوں کی کرا تش ہوں کی کرا تش ہوں کی کرا تش ہوں کرا تھ ہوں کے کرا تش ہوں کی کرا تش ہوں کر

آج جب کہ و ناک عالم کیر آئش جنگ سے اسم میں ہوئی کھوای ہے امن وسلامتی بر قرادر کھنے کے لیے مودرت ہے کہ مسل ان اسلام کی آداز و اعتصوا کجل اللہ جمعا ولا تفرق ا پر سمیط کرایک جھند سے سے بیچے آجایں مجمعا ولا تفرق ا پر سمیط کرایک جھند سے سے بیچے آجایں کا

اس تیمری قدت کے دجود میں ا جانے کے بعد امریح اوردور کے درمیان نقیادم کا امکان کم ہوجائے گا۔ پینیال فا ہے کہ و نیا کو اب اسلام کی خرددت نہیں دہی ہے۔ بنزی اپنے حال ومستقبل میں اسلام کی اندی طرح مخارج ہے جس طرح ماضی میں کئی۔

-sierie

## موائح جارده صوري ليهملام

ار دو فیمت عطر محصول ۱۹ از دو الگرزی از دو المرزی المرزی

مسكرشرى اماميشن تكھنۇ

يلبخردنا حيدرتين أسلنط مكريرى الماميرستن ليصعنو